# بسم الله الرحين الرحيم

## کھے آج کا فنتوی 🗐

## ک موضوع: مولوی طارق مسعود کے حضور علیہ السلام اور قرآنِ پاک کے متعلق بیان کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ سوشل میڈیا پر ایک شخص بنام یوٹیوبر طارق مسعود کی ایک ویڈیو کا فی وائرل ہوئی جس میں اس نے کہا: "جب ہمارے نبی نے قرآن کھوایا تو چونکہ آپ کھنا پڑھنا نہیں جانے تھے تو بعض دفعہ کا تب سے گرائمرکی غلطی ہوئی کھنے میں ، ہمارے نبی نے اس کی کریشن نہیں کی ، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرائمر کے لحاظ سے یہ غلط کھا ہوا ہے تواب تک اسی طرح کھا ہوا ہے۔ "پھر اس پر قرآن میں سے "لنسفعا بالناصیة" کی مثال دی کہ لنسفعا کے آخر میں جو الف کے ساتھ کھا گیا ہے یہ کھنا غلط ہے اور کہا کہ "یہ گرائمر کے لحاظ سے 100 پر سٹ غلط ہے۔ "بعد میں اس کی عاویل ظاہری غلطی سے ک ہاتہ گر میں جن میں اس کی تاویل ظاہری غلطی سے ک جارہی ہے کہ مر ادبظاہر غلطی ہے حقیقتاً نہیں اور منشا تو ہیں نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں پر کیا تھم عائد ہوگا؟

#### بسمالله الرحلن الرحيم

#### الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق و الصواب

سوال میں مذکور باتیں اور اس کابیان سننے کے بعد یہ بات واضح ہے کہ یہ جملے نہایت بے باکانہ، انداز احقانہ، استدلال باطلانہ اور علم ناقصانہ
ہے۔ قائل پر بلا تاویل اعلانیہ توبہ و تجدید ایمان لازم ہے۔جوشخص یہ کھے کہ قر آن کاموجو دہ اعراب منزل من اللہ کے خلاف ہے اگر چہ اس کا یہ قول کسی ایک آیت ہی کے بارے میں ہویا اس میں کسی قسم کے بشری تصرفات کا قائل ہو وہ کا فرومر تدہے۔ ابھی تک جو طارق مسعود نے وضاحتی بیانات اگر مگر کرکے دیے ہیں یہ رجوع کے لیے ناکافی ہیں، اس پر لازم ہے کہ اپنے عقائد و نظریات اور موجودہ مکمل بیان سے توبہ کرے اور واضح کے کہ حضور علیہ السلام اور قر آن کے متعلق جو میر ابیان ہے وہ بالکل غلط ہے۔

## تفصیل اس کی درج ذیل ہے:

اولاً اس نے قر آن کریم میں غلطی ہونا ظاہر کیا، جو کہ اس کی اپنی کج فہجی کا ثبوت ہے کیونکہ قر آن مجید ظاہری، باطنی، حقیقی، مخفی، سمعی، نقلی، ہر طرح کی غلطی سے پاک، مبرہ ومنزہ ہے۔ یہ تو سرچشمہ کہدایت و معرفت ہونے کے ساتھ ساتھ قواعد نحو و صرف کا بنیادی مآخذ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ گر ائمر کے لحاظ سے ہو اور نہ ہی رسم الخط کے لحاظ سے ہوار نہ ہی رسم الخط کے لحاظ سے ، یہی تو اس مبارک کلام کا اعجاز ہے کہ اس میں غلطی کا تصور ہی نہیں کیونکہ یہ کتاب مبین خدائے عظیم کی طرف سے محفوظ ہے اور رب ذوالجلال کی محفوظ کر دہ شے میں غلطی محال ہے۔ نیز اس لیے کہ کلام میں ایسی غلطی کا ہونا شک کو راہ دیتا ہے حالا نکہ یہ وہ بلندر تبہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس کا بیان آغاز قرآن ہی میں فرمادیا گیا۔

### كنشفعًا مين كوئي غلطي نه مونا

ال شخص نے جس آیت کا ذکر کیاوہ آیت کریمہ مع ترجمہ یہ ہے: ﴿ كُلَّا لَبِنَ لَّمُ يَنْتَهِ أَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿ تَجمهِ مَعَ تَرجمهِ مِنْ العَرفان: ہاں ہاں یقینااگروہ بازنہ آیا توضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔

(پارەنمبر30,سورةالعلق96, آيتنمبر15)

پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ پورا قرآن بشمول اس آیت کے، حق وسے ہے اور ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ لہذا اس آیت کے لفظ "کنک فقط" کنک فقط" کئی فلطی نہیں، یہ کلمہ ظاہر اُصورہ ہی بالکل صحیح سالم بے غبار ہے۔ یہاں بات صرف اس قدر ہے کہ آخر میں تنوین اور یہ الف کیوں آیا؟ تواس پر کئی ماہر بن ادب اور نحوی حضر ات نیز مفسرین عظام نے اجمالاً و مفصلاً روشنی ڈالی ہے۔ آسان سی بات سمجھنے کے لیے صرف آئی ہے کہ یہ الف نونِ خفیفہ کا بدل ہے جو کہ حالت و قف کے لحاظ سے اور حالت و قف کی رعایت کرتے ہوئے کتابت میں مرسوم ہو تا ہے کیونکہ نون خفیفہ تنوین کے عین مشابہ ہے کہ دونوں در حقیقت نون ساکن ہیں، اس لیے اسے تنوین والف کی صورت میں لکھ دیا جا تا ہے، تنوین والف کے ساتھ لکھنے کا یہ انداز بھر یوں حضر ات کا مختار مذہب ہے جو کہ سو فیصد درست و کلام عرب میں رائج ہے، البتہ کو فی رسم الخط میں نون خفیفہ واضح الگ لکھاجا تا ہے۔ (مزید تفصیل جزئیات میں آر ہی ہے۔)

<u>دوسرى بات</u> بير كہ جو قرآنیات كا ادنی سابھی علم رکھنے والا ہو گاوہ بير بات با آسانی جان سکے گا كہ بير كلمہ بالكل قاعدے كے مطابق درست مرسوم ہے، نہ اس میں نحوسے علمائے نحو و لغت و غیرہ نے اسی مرسوم ہے، نہ اس میں نحوسے علمائے نحو و لغت و غیرہ نے اسی كلمہ سے اس قاعدہ كو مضبوط كيا ہے اور بطور دليل بير كلمہ پيش كيا ہے، اور حيرت بالائے حيرت بير كہ موصوف اس قاعدے كے اصل مآخذ كو ہى غلط كہم د باہے۔

تیسری بات یہ کہ اس طرح لکھنایا جس قاعدے کے تحت یہ ایسے لکھا گیاوہ صرف قر آن کریم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کلام عرب میں شاکع ذائع ہے، اس کی متعد د مثالیں فضیح عربی میں دیمھی جاسکتی ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل جزئیات میں ضمنا پیش کی جاتی ہیں، مگر فصاحت عرب سے کماحقہ واقف ہونا سخت د شوار، پھر بھی افضح العرب، صاحب جمع الجوامع مَنَّى اَلْیَا اِللَّمَ اَللَّم اَللَّه تعالیٰ عنہم پر مجال اعتراض کہ جو لسان عرب کی باریکیوں سے واقف اور رسم الخط کے ماہر نکتہ داں سے! آخر کیوں نبی آخر الزمان مَنَّى اللَّه عَلَیْ اَن کَ کتابت قر آن کے لیے مخصوص صحابۂ کرام ہی کو مقرر فرمایا جبکہ کثیر صحابہ موجود سے؟ اس طرف بھی اس کی توجہ مبذول نہ ہوئی۔ حالا نکہ روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی مکرم مَنَّی اللَّه اِللَم اللَّه مُن مُن اللَّه اللَّه آپ مَنَّی اللَّه آپ مَنَّی اللَّه اَپ مَنَّی اللَّه آپ مَنَّی اللَّه آپ مَنَّی اللَّه اللَّه آپ مَنَّی اللَّه آپ مَنَّی اللَّه آپ مَنَّی اللَّه آپ مَنَّی اللَّه اللَّه آپ مَنَّی اللَّه اللَّه آپ مَنَّی اللَّه اللَّه آپ مَنَّی اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه آپ مَنَّی اللَّه اللّه ورخوش وضع رسم الخط کے حوالے سے صحابہ کو تلقین فرمائی۔

پانچویں بات میں کہ قر آنی رسم الخط اجتہادی نہیں بلکہ توقیق ہے کہ صاحب شریعت مَثَّلَقَیْمِ کی عطا کر دہ رہنمائی کے عین مطابق مرسوم ہوا، جہاں جو الف، واؤ، یاو غیرہ زائد نظر آتا ہے وہ شرع مطہرہ کی مرضی سے ہی جلوہ گرہے۔ اسی طرح خلیفہ ثالث سیدناعثمان بن عفان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے مصحف شریف تیار کیا اور اسلامی علاقوں میں ارسال کیا اور اسی مصحف کی اتباع تمام امت پر واجب کھہری۔ اس مصحف کا ہر حرف، ہر

حرکت، ہر اعراب منزل من اللہ کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی شخص خود سے کسی حرفِ قر آنی بلکہ کسی نقطۂ قر آنی میں بھی کوئی کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں ہے ، بلکہ حکم شرعی پیہ ہے کہ جو قر آن کریم میں بشری تصرف مانے یااس کااحمال جانے وہ کافرومر تدہے۔

چھٹی بات یہ کہ اس شخص نے قر آن مجید کی آیت مبار کہ کی عیب جوئی کی، حالانکہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفق لکھتااور کہلوا تاہے کیا یہ واضح ارشادِ فقہااس کی نظر سے نہیں گزرا کہ جو قر آن کی کسی آیت کو عیب لگائے وہ کا فرہے؟ پھر بھی ایسی جسارت۔افسوس!نام کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل لگانا آسان ہے مگر منصب افتاسے کماحقہ آشاہونااور عبارات فقہاکا صبح تفہم رکھنا چیزے دیگر ہے۔

ساتویں بات ہے کہ اس نے اپنی معلومات کی کمی کو قر آن کی غلطی کہہ دیا حالانکہ اسے یہ تک نہ سوجھی کہ اس کا یہ قول شنیع صرف قر آن یا خاصاحب قر آن سَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ ہِم نہیں بلکہ ذات باری تعالی پر بھی اعتراض کا موجب تھہرے گا، کہ معاذ الله عزوجل اگر اس کے گمانِ خبیث میں نبی مکرم مَثَّا اللّٰهِ عَلَیْ ہُم جو معلم کا نیات ہیں انہیں بھی اس غلطی کا علم نہ ہوا، تو وہ رب کریم جس کا یہ کلام عزیز ہے، اور جس کے شک وشبہ اور ہر طرح کے ٹیڑھ پین سے پاک ہونے کا خودوہ اعلان فرما تا ہے، اس میں ایسانقص رہ گیا اور اس نے وحی کے ذریعے اس پر تنبیہ نہ فرمائی، معاذ الله! یہ توشان باری تعالی کومرجوح کرنے والی بات ہوئی، نستغفی الله العظیم۔

آتھویں بات ہے کہ دیکھا جائے تو اس سے ایس عیب دار گفتگو بعید نہیں تھی، یقیناً جب اس کے بڑے بوڑھے نبی کو معاذ اللہ بس ایکی کی حیثیت سے یاد کرتے اور گستاخانہ عبارات چھوڑ کر گئے تو ان کو پڑھ کر تیار ہونے والے نام نہاد عالم سے قر آن وصاحب قر آن منگافیائی کی عیب گیری دور دَست متصور نہیں۔اس کے اکابر قادیانیوں کے لیے راہیں کشادہ کیے دور دَست متصور نہیں۔اس کے اکابر قادیانیوں کے لیے راہیں کشادہ کیے دیتا ہے۔

نویں اور اہم ترین بات ہے کہ جناب رسالت مآب منگالی گیا کہ جس انداز میں اس نے اپنے بیان میں ذکر کیا، کم ایک عاشق رسول تو ہر گزیہ گوارانہیں کر سکتا۔ اس نے تو وہ مبارک صفت جو کہ نبی کریم منگالی گیا گیا گیا کی شانوں میں سے ایک اعلی شان ہے، جسے قر آن مجید نے شان مصطفی منگالی گیا کے طور پر بیان کیا، اس کی گفتگو وانداز بیان سے تو اس وصف عظیم کے ایک عیب و نقص ہونے کی بو آتی ہے۔ یہ بات واضح کر دینے کی ہم کا گیا گیا گیا کے طور پر بیان کیا، اس کی گفتگو وانداز بیان سے تو اس وصف عظیم کے ایک عیب و نقص ہونے کی بو آتی ہے۔ یہ بات واضح کر دینے کی ہم کہ ہمارے نبی کریم منگالی گیا ہم "العب کے حامل ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ "آپ منگالی گیا ہم کا گیا گیا ہم کو اصلاً پڑھنا لکھنا نہیں آتا نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے۔ "بہی معنی شان رسالت کے لیے موزوں ہے۔ اس سے مراد ہر گزیہ نہیں کہ آپ منگالی کے نہا کہ نہ آپ منگالی گیا ہم پڑھ ہونے کا مفہوم نکالنا، اور یہ کہنا کہ نہ آپ منگالی گیا ہم پڑھ پڑھنا جانے سے نابت ہے۔ اس لقب سے آن پڑھ ہونے کا مفہوم نکالنا، اور یہ کہنا کہ نہ آپ منگلی گیا گیا ہم پڑھ ہونے کا مفہوم نکالنا، اور یہ کہنا کہ نہ آپ منگلی گیا گیا گیا ہم ہم ہے۔

 سے سر انجام دیئے، بلاشہہ ان میں بھی آپ منگانی پیروی کرنا ہے پناہ فیوض وبر کات اور فوائد و کمالات کا موجب ہے۔ لہذا یہ تقسیم کر کے اطاعت ِ رسول منگانی کی میں ادف تصور ہو گا۔ تدك عشرة اطاعت ِ رسول منگانی کی کم کے اطلاق پر ایک قید کا اضافہ کرنے کے متر ادف تصور ہو گا۔ تدك عشرة کاملة، وما توفیقی الابالله۔

آخر میں یہ ذکر کرنا مناسب ہے کہ اب تک موصوف کے تین وضاحتی پیغام آپے ہیں مگر تقریباً ہے سود، اس طرح آگر مگر، چو نکہ چنانچہ اور تاویلات باطلہ کی سعی مذموم کی بجائے، واضح انداز میں تو ہہ و صرح کر جوع کر لیاجائے اور تو ہہ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سابقہ جملوں کو غلط قرار دیاجائے۔ آخر مجمل رجوع یا اگر مگر کے ساتھ معذرت ریکارڈ کروانا کس کام کا؟ جبکہ اس بات پر اب تک آٹے ہونا اور ان مقدمات کو درست سمجھنا اب تک قائم ہے جن سے بے اوبی صاف جھلک رہی تھی، صرف الفاظ کے چناؤ کی غلطی کہہ کر کیا ان تمام تحفظات کی کا بے ہوگئی جو قر آن و صاحب قر آن مُلَا ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات پر اٹھائے تھے۔ بات صرح کر جوع اور بلا تاویل تو ہہ کے ساتھ ساتھ سابقہ کلام کو غلط قرار دے کر امت کی تشویش دور کرنے کی بھی ہے۔ نیز واضح رہے! وہ لوگ جو بلاوجہ موصوف کے ساتھ ہدردی اور دفاع کی کو شش کر رہے ہیں، انہیں بھی سوچنا چا ہے! کسی شخص کو بچانے کی خاطر اس حد تک نہ چلے جائیں کہ بات ذاتِ رسول مُلَا ﷺ یا حرمتِ قر آن کریم تک جا بہنچ ، اس لیے کہ سب کچھ بعد میں پہلے ہمارا ایمان اور حرمتِ جان ایمان میں ہے واللہ المہوفی۔

باادب ہے بانصیب اے اہل دیں ۔.. ہے ادب سے بدنصیبی ہے قریں (جیل الرحن رضوی تُعَلَّمَةٌ) فرش تا عرش سب آئینہ ضائر حاضر ... بس قسم کھا ہے اُمی تِری دانائی کی (ام اہل سنت تُعَلَّمَةٌ)

دلائل وجزئتيات

قر آن کریم کے محفوظ ہونے کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَوَّلْنَا الذِّ كُمَّ وَإِنَّا لَهُ لَخِفْلُونَ ﴾ ترجمہ کنز العرفان: بے شک ہم نے اس قر آن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خو د اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(پارەنمبر14,سورةالحجر15, آيتنمبر9)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری (المتوفی: 850ه) اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نیشا پوری میں لکھتے ہیں: "حفظ بالدرس والبحث ولم یزل طائفة یحفظونه ویدرسونه ویکتبونه فی القراطیس باحتیاط بلیغ وجد کامل حتی إن الشیخ الممهیب لواتفق له لحن فی حرف من کتاب الله لقال له بعض الصبیان: أخطأت. ومن جملة إعجاز القرآن وصدقه أنه سبحانه أخبر عن بقائه محفوظاعن التغییر والتحریف" ترجمہ: قرآن کریم کو درس و بحث کے ذریعے محفوظ کیا گیا اور ہمیشہ سے ایک جماعت اِسے فظ کرتی، پڑھاتی اور کاغذوں پر بڑی احتیاط اور کلمل جدوجہد کے ساتھ لکھتی چلی آر ہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بار عب بزرگ آدمی قرآن پاک کے کسی حرف میں غلطی کر بیٹی تو بعض بچ ہی فوراً اسے کہہ دیتے: آپ نے غلطی کر دی ہے۔ اور قرآن پاک کے معجزات اور اس کی سیائیوں میں سے ایک ہیے کہ اللہ تعالی نے خود اس کے تحریف و تبدیلی سے سدا محفوظ رہنے کی خبر دی ہے۔

(غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جلد نمبر 4) صفحه نمبر 211-212, مطبوعه: دارالکتب العلمیة، ہیروت)

علامه سليمان بن عمر شافعي جمل (المتوفى: 1204ه) تفسير جمل مين رقم طراز بين: "وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ بخلاف سائر الكتب المنزلة، فقد دخل فيها التحريف والتبديل بخلاف القرآن، فإنه محفوظ من ذلك لا يقدر أحد من جميع الخلق الإنس والجن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفاً واحداً أو كلمة واحدة" ترجمه: اور بي شك بهم خوداس (قرآن) كي حفاظت كرنے والے بين، برعكس دوسرى

نازل شدہ کتابوں کے کہ ان میں تحریف اور تبدیلی داخل ہو چکی ہے بخلاف قر آن کریم کے ، کیونکہ قر آن مجید اس سے محفوظ ہے۔ تمام مخلوق، چاہے وہ انسان ہویا جن ، کسی میں بھی میر طاقت نہیں کہ قر آن کریم میں کوئی ایک حرف یا کوئی ایک لفظ بڑھا دے یا کم کر دے۔

والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ، جلد نمبر 4، صفحه نمبر 173 ، مطبوعه: دار الکتب العلمية ، بيروت)

تاضی ابو الفضل عیاض بن موسی ماکی (المتونی: 544ه) کی مایی ناز تالیف الشفا بتعریف حقوق البصطفی اور ال پر موجود علامه نور الدین ملا علی قاری (المتونی: 1014ه) کی شرح الشفا میں ہے: "﴿ إِنَّا نَحْنُ ثَرِّلُنَا الذِّ كُمْ وَ إِنَّا لَهُ لَخِفِظُوْنَ ﴾ (أي من التحریف بالزیادة والنقصان مما تواتر عند علماء الأعیان من قراء الزمان) فکان گذلک لا یکاد یعد من سعی في تغییره و تبدیل محکمه فعا قدروا (أي القرامطة وغیرهم من الملاحدة و نحوهم) علی إطفاء شيء من نوره ولا تغییر کلمة من کلامه ولا تشکیک المسلمین في حرف من حروفه (أي لامن حروف مبانيه ولا من حروف معانيه ولا ترديدهم في اعراب بل و نقطة مماينافيه في باب " ترجمہ: ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، (اس شرحم کی) تحریف، کی وزیادتی ہے، لین چون اور اس کے محکم ادکام کو بدلنے کی کوشش میں مصروف رہے، گروہ یعنی قرامطہ اور دیگر طور بن وغیره (جنہوں نے یہ ناپاک کوششیں تبدیل کرنے اور اس کے محکم ادکام کو بدلنے کی کوشش میں مصروف رہے، گروہ یعنی قرامطہ اور دیگر طور بن وغیره (جنہوں نے یہ ناپاک کوششیں کی قرائی کے اس کے محکم ادکام کو بدلنے کی کوشش میں مصروف رہے، گروہ یعنی قرامطہ اور دیگر طور بین وغیرہ کی قطے کے بارے ہیں مجال کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے، یعنی نہ حروف مبانی میں سے دوباب میں اس کے مانی میں سے، حتی کہ اس کے کسی اعراب بلکہ کسی قطے کے بارے میں میں کسی کامیاب نہ ہوسکے، یعنی نہ حروف مبانی میں سے، حتی کہ اس کے کسی اعراب بلکہ کسی قطے کے بارے میں میں کسی کامیاب نہ ہوسکے، یعنی نہ حروف مبانی میں سے دوباب میں اس کے مانی ہو۔

(شرح الشفا، جلدنمبر1, صفحه نمبر 564-565 ملتقطا, مطبوعه: دار الكتب العلمية, بيروت)

صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی (التوفی:1367ھ) تفسید خذائن العرفان میں لکھتے ہیں: "(بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں) کہ تحریف و تبدیل وزیادتی و کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تمام جن وانس اور ساری خلق کے مقدور (بَس) میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغییر و تبدیل کر سکے اور چونکہ اللہ تعالی نے قر آن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے یہ خصوصیت صرف قر آن شریف ہی کی ہے دو سری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔"

(تفسيرخزائن العرفان، صفحه نمبر 490، مطبوعه: مكتبة المدينه كراچي)

قر آن کریم میں کسی شک کی گنجائش قطعاً نہیں ہے، چنانچہ ارشاد ہو تا ہے: ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لَا رَیْبَ ۚ فِیْهِ ﴾ ترجمہ كنزالعرفان: وہ بلند رتبه كتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔

(پارەنمبر1,سورةالبقرة2,آيتنمبر2)

علامه فخر الدین ابوعبد الله محمر بن عمر رازی (المتوفی: 606ه) اپنی تفسیر کبیر میں مذکوره بالا آیت مبارکه کے تحت لکھتے ہیں: "ان قوله: لا ریب نفی لماهیة الریب ونفی الماهیة یقتضی نفی کل فرد من أفراد الماهیة، لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهیة لثبتت الماهیة، وذلک بناقض نفی الماهیة، ولهذا السر کان قولنا: «لا إله إلا الله» نفیالجمیع الآلهة سوی الله تعالی " ترجمه: الله تعالی " ترجمه: الله تعالی کے فرمان ﴿لاَ رَیْبَ ﴾ (کوئی شک نہیں) میں ماہیت شک (یعنی اس کی حقیقت) کی نفی کی گئی ہے، اور کسی شے کی ماہیت کی نفی کا مطلب اس ماہیت کے قرمان افراد کی نفی ہو تا ہے، کیونکہ اگر اس ماہیت کی ففی کے منافی ہو تا ہے۔

اسی وجہ سے ہمارے کلمے "لاإلىدالا الله" (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں) کاراز تمام معبودوں کی نفی کرناہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ (التفسير الكبير، جلدنمبر 266، مطبوعه: دار إحياء التراث العربي بيروت)

نون محفیفه کو تنوین کے ساتھ لکھنے کی بحث، چنانچہ امام النحو عمروبن عثان سیبویہ (المتونی: 180ھ) الکتاب میں لکھتے ہیں: "اعلم أنّه إذا کان الحرف الذي قبلها مفتوحا ثم وقفت جعلت مکانها ألفا کما فعلت ذلک في الأسماء المنصرفة حين وقفت؛ وذلک لأنّ النون الخفيفة والتنوين من موضع واحد، وهما حرفان زائدان، والنون الخفيفة ساکنة کما أنّ التنوين ساکن، وهي علامة تو کيد کما أنّ التنوين علامة المتمکن، فلمّا کانت کذلک أجريت، جراها في الوقف، وذلک قولک: اضربا: إذا أمرت الواحد وأردت الخفيفة " ترجمہ: جان لو کہ جب نونِ نفیفه سے پہلے والا حرف مفتوح ہواور تم (اس پر) وقف کرو، تونون کی جگه الفار کھوگے، جیسے تم اسائے منصر فد پروقف کرتے وقت کرتے ہو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ نونِ نفیفہ اور تنوین ایک ہی متام سے ہیں (یتن ان کا نخری ایک ہی ہے) اور دونوں زائد حرف ہیں۔ نونِ نخیفه ساکن ہوتا ہے جیسے کہ تنوین ساکن ہوتی ہے، اور نونِ نخیفه علامت تاکید ہے جیسے کہ تنوین علامت متاکید ہے جیسے کہ تنوین علامت متاکید ہے جیسے کہ تنوین اور دونوں زائد حرف ہیں۔ نونِ نخیفه ساکن ہوتا ہے جیسے کہ تنوین ساکن ہوتی ہے، اور نونِ نخیفه کو وقف میں تنوین کی طرح ہی ہر تاجاتا ہے۔ علامت متاکن ہوتی ہے۔ البذا بجب بیہ اس کی طرح ہی ہو اور نون نخیفه کا ارادہ کرتے ہو (تواس میں نونِ نفیفہ کی جگر الف لگادیتے ہو)۔ اور دونوں نفیفہ کی جگر الف لگادیتے ہوں۔ الکتاب لسیبویہ جلد نمبر 3 ماس کے مطبوعه: مکتبة الخانجی، القاهرة) (الکتاب لسیبویہ جلد نمبر 3 موسید 3 مطبوعه: مکتبة الخانجی، القاهرة)

ابوعباس محمد بن يزيد مبر د (المتوفى 285هـ) المقتضب مين لكهة بين: "فالألف تكون بدلا من كل واحدة منهما كما وصفت لك وتكون بدلا من التنوين المفتوح ما قبله في الوقف نحو رأيت زيدا ومن النون الخفيفة لأنها كالتنوين إذا انفتح ما قبلها تقول اضربن زيدا فإذا وقفت قلت اضربا وفي قوله "لنسفعن بالناصية" والوقف "لنسفعا" " ترجمه: پن "الف" ان دونول (تؤين اورنون خفيفه) مين سے ہر ايک كے بدلے آتا ہے، جيسا كه مين نے آپ كوبيان كيا۔ بير وقف كے دوران تؤين مفتوحه كى جگه پر بھى آتا ہے، جيسے كه "دأيتُ زيدًا" كہنے پر، اور نون خفيفه كى جگه بھى آتا ہے كيونكه نون خفيفه تؤين كى طرح ہى ہوتا ہے جب اس سے پہلے حرف پر فتح ہو، (جيسے كه آپ كا كہنا: "اخر بن زيدًا" محرب نيس سے پہلے حرف پر فتح ہو، (جيسے كه آپ كا كہنا: "اخر بن زيدًا" محرب آپ وقف كرتے ہيں تو كہتے ہيں: "اخربا"۔ اور الله كريم كے قول "لنسفعن بالناصية" ميں بھى ايسا ہى اور وقف كے ساتھ "لنسفعا" كہا جائے گا۔

(المقتضب، جلدنمبر1، صفحه نمبر61، مطبوعه: عالم الكتب بيروت)

شخ ابو بمر عبد القاهر بن عبد الرحمن جرجاني (المتوفى: 471ه من المختلف إلى النصب، نحو: رأيت زيدا، و كلّمت بكراً، و كذا في أمر الواحد بالنون الخفيفة إذا أنفت ما قبلها، في نحو: اضربا، يريد: اضربن، قال الله نحو: رأيت زيدا، و كلّمت بكراً، و كذا في أمر الواحد بالنون الخفيفة إذا أنفت ما قبلها، في نحو: اضربا، يريد: اضربن، قال الله تعالى "لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ"، إِذا وقفت قلت: لَنَسْفَعَا " ترجمه: جهال تك نون كا تعلق م، تواسے مالت نصب ميل "الف" عبدل ديا جاتا ہے، جيسے: "رأيت زيدًا" (ميں نے زيد كو ديكها) اور "كلمت بكرًا" (ميں نے برسے كلام كيا) ـ اسى طرح صيغه واحد فعل امر جو نون خفيفه كم ماتھ مواس ميں جب اس سے پہلے حرف پر فتح مو، جيسے "اخربا" كہنے والا اس سے "اخربن" كا اراده كرتا ہے۔ اللہ تعالى كا فرمان ہے: "لَنَسْفَعَنْ بالنَّاصِيَةِ"، جب يهال تم وقف كر و تو "لَنَسْفَعَا" موگا۔

(المفتاح في الصرف, صفحه نمبر 93, مطبوعه: مؤسسة الرسالة بيروت)

صدر الافاضل قاسم بن حسين خوارزمي (المتوفى: 617هـ) شرح مفصل مين لكهة بين: "والنون الخفيفة تبدل ألفًا عند الوقف نحو

قوله تعالى: "لَنَسُفَعَنُ بِالنَّاصِيَةِ" فَاصِيَةٍ" : لَنَسُفَعًا، قال الأعشى: \*ولا تَعْبُدِ الشَّيطانَ واللهَ فاعبُدَا \*قالَ المُشَرِّعُ: هذا كما تُجعل الألف نونًا في إنشاد بني تميم في نحو قول جرير. والحزم في هذه المسألة أن النون الخفيفة شبيهة بالتنوين والفتحة شبيهة بالنَّصبة، وأنت إذا وقفت على المنصوب المنون وقفتَ عليه بالأَلف كذلك هذا. ما قبل البيت: \*فإيَّاك والمَيْتات شبيهة بالنَّصبة، وأنت إذا وقفت على المنصوب المنون وقفتَ عليه بالأَلف كذلك هذا. ما قبل البيت: \*فإيَّاك والمَيْتات لا تَقُرَبَنَها \* ولا تأخذن سَهُمًا حديدًا لتَفُصِدًا... الخ "رجمه: نونِ خفيفه وقف كوقت الف سے برل جاتا ہے، جسے كه الله تعالى كافرمان هذا تُقْرَبَنَها \* ولا تأخذن سَهُمًا حديدًا لتَفُصِدًا... الخ "رجمه: نونِ خفيفه وقف كوقت الف سے برل جاتا ہے، عليه كه الله تعالى كافرمان بنو تميم كي شعرا الف كونون على برلتے ہيں، جساكہ جرير كی شاعرى علی مثاب ہے۔ اس مسلك على بہترين نقط بيہ كه نونِ خفيفه تنوين كه مثاب بوتا ہے اور زبر نصب كى مائند ہوتی ہے، اور جب تم منون منصوب پر وقف كرتے ہو تو اس پر الف كے ساتھ وقف كرتے ہو (یعن الف پڑھے ہو)، اس طرح يهاں بھى معامله ہے۔ اس سے پہلے كے اشعار (پر بھی غور كرو)" فإيًاك والبينتات لا تَقْرَبَنَها... تأخذن سَهُمًا حديدًا لتَفْصِدًا ... اصلامی، بیرون) المفصل في صنعة الإعراب، جلدنمبر 4، صفحه منمبر 246، مطبوعه: دار الغرب الإسلامي، بیرون) (شرح المفصل في صنعة الإعراب، جلدنمبر 4، صفحه منمبر 246، مطبوعه: دار الغرب الإسلامي، بیرون)

علامه ابو حسن على بن محمد سخاوى (التوفى: 643هـ) شهر شاطبيه مين لكت إين: "أخي أيّها المُجْتَازُ نَظُمِي بِبِابِه ... يُنَادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ السُّموقِ أَجْمِلا "أجمل من قولهم: أَحْسَنَ فلانْ وأجمل، وأبدل من النون ألفاً للوقف كما في قوله: تعالى "لنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيّة" تشبيهاً بالتنوين في الاسم المنصوب، ومثله قول الشاعر: "توسمت كلبيه فقلت لصاحبي ... هما شاهدا عدل له فتوسَّما "... وقال الأعشى: "فإياك ذو الأنصاب لا تقربنها ... ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا " ترجمه: أخي أيُّها المُجْتَاذُ نَظُمِي بِبِابِه - يُنَادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ الشُّوقِ أَجْمِلا، ان كَ قول مِن لفظ اجمل بمعنى فلال بهت حسين و جميل هم، (اس من) وقف كي وجه سه نون كوالف بيابِه - يُنَادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ الشُّرَقِ أَجْمِلا، ان كَ قول مِن لفظ اجمل بمعنى فلال بهت حسين و جميل هم، (اس من) وقف كي وجه سه نون كوالف سے بدل ديا گيا ہے، جيباكه الله تعالى كے فرمان "لنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيّةِ" ميں ہے، يونكه بيه اسم منصوب كي تنوين سے مشابہ ہے - اور اس كي مثل شاعر كا قول: "توسمت كلبيه فقلتُ لصاحبى - هما شاهدا عدل له فتوسَّما" - ... اور (اس طرح) شاعر اعثى ني كها: "فإياك ذو الأنصاب لا تقربنها - ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا" -

(فتح الوصيدفي شرح القصيد, جلدنمبر1, صفحه نمبر 256, مطبوعه: مكتبة دار البيان للنشر والتوزيع الكويت)

امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطى (التوفى: 119هـ) همع الهوامع مين لكت بين: "أبدلت ألفابعد الفتح إجماعا كقولك في اضربن اضرباوفي التنزيل "لنسفعا" ولذلك رسم بالألف على نية الوقف" ترجمه: فتح كے بعد آنے والے نون خفيفه كوالف سے بدل ويا جاتا ہے، اس پر اجماع ہے۔ جيسا كہ تمہارا: "اخربن" كو "اخربا" كہنا، اور قرآن پاك مين "لنسفعا" (كى بھى يهي صورت) ہے۔ اسى وجہ سے الف كے ساتھ لكھا گيا ہے، وقف كى نيت كے ساتھ۔

(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلدنمبر 2 ، صفحه نمبر 618 ، مطبوعه: المكتبة التوفيقية مصر)

مزيدايك مقام پر لكھتے ہيں: "والفعل المؤكد بالنون الخفيفة نحو: "لنسفعا" [العلق: 15] و "وليكونا" [يوسف: 32] مالم يخف لبس فإن خيف نحواضربن زيداولا تضربن زيداكتب بالنون ولم يعتبر بحالة الوقف لأنه لوكتب بالألف لالتبس بأمر الاثنين أو نهيهما في الخط" ترجمه: نون خفيفه سے مؤكد شده فعل، جيسے: "لنسفعا" اور "وليكونا"، يه اس صورت ميں ہے جب التباس كا خوف نه ہو۔ اگر اس كا خوف ہو، جيسے: "اخربن زيدا" اور "لا تضربن زيدا"، تواسے نون كے ساتھ لكھاجاتا ہے اور اس وقت وقف كى حالت كو مد نظر نہيں ركھاجاتا، كيونكه اگر (اس صورت ميں) اسے الف كے ساتھ لكھاجائے تو دو چيزوں كے حكم يا ان سے نہى كے ما بين لكھنے ميں التباس واقع

ہوجائے گا۔

(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلدنمبر 3، صفحه نمبر 501 ، مطبوعه: المكتبة التوفيقية مصر)

قوام السنه علامه ابو قاسم اساعيل بن محمد اصبهاني (المتوفى: 535هـ) اعراب القرآن مين لكهة بين: "والنون في لنسفعن: نون التوكيد الخفيفة، والاختيار عند البصريين أن تكتب بالألف؛ لأنّ الوقف عليها بالألف، واختار الكوفيون: أن تكتب بالنون، لأنها نون في الحقيقة " ترجمه: كلمه لنسفعن مين نون، نونِ تاكيد خفيفه ہے۔ بھر يوں كے نزديك مختار قول بيہ كم اسے الف كے ساتھ لكھا جائے، في الحقيقة " ترجمه: كلمه لنسفعن مين نون، نونِ تاكيد خفيفه ہے۔ بھر يوں كے نزديك مختار قول بيہ كم اسے الف كے ساتھ لكھا جائے، كيونكه حقيقت ميں بيكونكه اس پر وقف بھى الف كے ساتھ ہو تاہے، جبكه كوفيوں نے بي قول اختيار كيا ہے كہ اسے نون كے ساتھ لكھا جائے، كيونكه حقيقت ميں بيد نون بي ساتھ لكھا جائے، كيونكه حقيقت ميں بيد نون بي ہے۔

(إعرابالقرآن للأصبهاني، صفحه نمبر 535، مكتبة الملك فهدالوطنية الرياض)

عافظ متج بهذانی (التونی: 643ه) کتاب فرید میں کھتے ہیں: "والجمهور علی تخفیف هذه النون، والوقف علیها بالألف، لانفتاح ما قبلها تشبیهًا بالمنون المنصوب، و گذلک گُتِبتُ فی "الإمام" بالألف علی حکم الوقف، وقرئ: "لنسفعنً" بالنون المشددة، وهي أبلغ في التو كيد من المخففة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: "لأسفعَنُ" بالهمزة مكان النون، والوجه ما علیه الجمهور، لأجل "الإمام" مصحف عثمان رضي الله عنه " ترجمہ: اور جمہور علما كاموَقف الى نون تاكيدى كے مخفف ہونے كا ہے، اور تنوین منصوب كے ساتھ مثابهت كی وجہ سے الله پر الف كے ساتھ وقف ہوگا، الله سے پہلے كا حرف مفتوح ہونے كے باعث۔ الله عنه الله عنه وقف من پر ها گيا ہے، جو كه تاكيد ميں الله عنه الله عنه " الله عنه تائون كى جگه ہمزہ كے ساتھ ہونے كى روايت بھى ہے، گفف كى بنبت زيادہ بليغ (موَثر) ہے۔ نيز حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے "لأشفَعَنُ" نون كى جگه ہمزہ كے ساتھ ہونے كى روايت بھى ہے، گرجمہور كاموقف بى صححے ہے، امام يعنی مصحف عثان رضى الله عنه (كے مطابق ہونے) كى وجہ سے۔

(الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، جلد نمبر 6، صفحه نمبر 431، مطبوعه: دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة)

محی السنه علامه ابو محمد حسین بن مسعود بغوی (المتوفی: 510ه) تفسیر بغوی میں لکھتے ہیں: "ونون التو کید تثقل و تخفف، والوقف علی قوله: "لیسجنن" بالنون لأنها مشددة، وعلی قوله "ولیکونا" بالألف لأنها مخففة، وهي شبیهة بنون الإعراب في الأسماء، كقوله: رأیت رجلا وإذا وقفت، قلت: رأیت رجلا بالألف، ومثله: "لنسفعن بالناصیة ناصیة" (العلق -15، 16) "ترجمه: اور نون تاکید بھی مشدد اور بھی مخفف ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے قول "لیسجُننَّ" پر وقف نون کے ساتھ کیا جائے گا کیونکه یہ نون مشدد ہو اور اللہ پاک کے قول "ولیکونا" پر وقف الف کے ساتھ کیا جائے گا کیونکه یہ نون مخفف ہو گا۔ اس طرح کا اساء میں آتا ہے، جیسے: "دأیت رجلًا" (میں نے ایک مردکود کھا)، اور اگر تم اس پر وقف کرو تو "دأیت رجلًا" الف کے ساتھ ہو گا۔ اس طرح کا معالمہ "لنسفعن بالناصیة" کا ہے۔

(معالم التنزيل في تفسير القرآن، جلدنمبر4، صفحه نمبر 238، مطبوعه: دار طيبة للنشر والتوزيع)

علامہ ناصر الدین ابو سعید عبد اللہ بن عمر شیر ازی بیضاوی (المتوفی: 685ھ) تفسیر بیضاوی شہیف میں لکھتے ہیں: "وقرئ لنئدفعَیَّ "نون مشدد کے ساتھ بھی بنون مشدد ہو "لأسفعن"، و کتابته في المصحف بالألف على حکم الوقف " ترجمہ: اور بید لفظ "لنَسْفَعَیَّ "نون مشدد کے ساتھ بھی پڑھا گیاہے، اور "لاَّسْفَعَیْ" اللہ مصحف شریف میں اس کی کتابت تھم وقف پر (وقف کے اصول کے مطابق) الف کے ساتھ ہے۔ پڑھا گیاہے، اور "لاَّسْفَعَیْ " بھی پڑھا گیاہے، البتہ مصحف شریف میں اس کی کتابت تھم وقف پر (وقف کے اصول کے مطابق) الف کے ساتھ ہے۔ (أنوار التنزيل وأسرار التأویل، جلدنمبر 5، صفحه نمبر 326، مطبوعه: دار إحیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ عصام الدین اساعیل بن مجمد حنی تونوی (المتوفی: 1195ه) حاشید قونوی میں مذکورہ بالا عبارت کے تحت اور شیخ الحدثین محق علی الاطلاق علامہ عبد الحق محدث دہلوی (المتوفی: 1052ه) الاکلیل علی مدارك التنزیل میں لکھتے ہیں: "الکتابة فی المصحف أي فی مصحف عثمان رضی الله تعالی عنه بالألف علی حکم الوقف لأنه یوقف علی النون الخفیفة بالألف تشبیهالها بالتنوین فعلم أن ما فی المصحف النون الخفیفة فإن هذا لا یجری فی النون المشددة والمراد بحکم الوقف الوقف الوقف "ترجمه: مصحف عثمان رضی الله عنه میں علم وقف کیا جاتا ہے، اس کے مستحف یعنی مصحف عثمان رضی الله عنه میں علم وقف کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے، اس کے تنوین سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ مصحف میں یہاں نون خفیفہ ہی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ نون مشدد پر جاری نہیں ہوتا۔ نیز حکم وقف سے مراد: وقف کی نیت پر وصل کرنا (یعنی دل میں وقف کے ارادے کے ساتھ زبان سے ملاکر پڑھنا) ہے۔

(حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ، جلدنمبر 20 ، صفحه نمبر 362 ، مطبوعه: دار الكتب العلمية ، بيروت ) (الاكليل على مدارك التنزيل ، جلدنمبر 7 ، صفحه نمبر 600 ، مطبوعه: دار الكتب العلمية ، بيروت )

علامه ابو قاسم محمد بن احمد ابن جزى غرناطى (المتوفى: 741هه) تفسير ابن جزى مين لكھتے ہيں: "وأكد لنسفعن باللام والنون الخفيفة، وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف" ترجمه: اور "لنَسْفَعَن" كولام اور نون خفيفه كے ساتھ مؤكد كيا گيا، اور بيه مصحف مين حالت وقف كالحاظ كرتے ہوئے الف كے ساتھ لكھا گياہے۔

(التسهيل لعلوم التنزيل, جلدنمبر2, صفحه نمبر498, مطبوعه: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت)

شخ ابو فدااسا عیل حقی حفی (المتوفی: 1127ه) روح البیان میں سورة ق کی آیت نمبر 24 کے تحت ککھے ہیں: "ان الالف بدل مین نون التأکید علی إجراء الوصل مجری الوقف ویؤیدہ انہ قرئ ألقین بالنون الخفیفة مثل لنسفعن فانه إذا وقف علی النون تنقلب ألفافت كتب بالألف علی الوقف" ترجمہ: یہ الف مقام وقف میں وصل کے اجرا پر نونِ تاکید كابدل ہے۔ اس كی تائید اس سے بھی ہوتی ہے كہ اسے (یعنی لفظ القیا كو) نون خفیفہ کے ساتھ "القین" بھی پڑھا گیا ہے، جیسے کہ "كنشفة من"، کیونکہ جب اس نون پر وقف کیا جائے تو وہ الف میں تبدیل ہوجا تاہے، لہذا اسے وقف کے طور پر الف کے ساتھ لکھ دیاجا تاہے۔

روح البيان، جلدنمبر 9, صفحه نمبر 122, مطبوعه: دار الكتب العلمية بيروت)

نیزای میں سورۃ العلق کی تفیر میں لکھتے ہیں: "لَنَهُ مَعَاً بِالنَّاصِیَةِ أصله لنسفعن بالنون الخفیفة للتأکیدونظیرہ ولیکونامن الصاغرین، کتب فی المصحف بالألف علی حکم الوقف فانه یوقف علی هذه النون بالألف تشبیها لها بالتنوین "ترجمه: "لَنَهُ فَعاً بِالنَّاصِیَةِ" کا اصل "لنسفعن " ہے، جو تاکید کے لیے نونِ خفیفه کے ساتھ ہے۔ اس کی ایک مثال "ولیکونا من الصاغرین" ہے۔ ایس نون خفیفه کو مصحف میں حکم وقف پر الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، کیونکہ اس نون کے تنوین سے مثابہ ہونے کی وجہ سے اس پر الف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے۔

(روح البيان، جلدنمبر 10، صفحه نمبر 96، مطبوعه: دار الكتب العلمية بيروت)

شخ شهاب الدين محمود بن عبر الله آلوس (المتوفى: 1270هـ) روح المعانى مين لكه بين: "وكتبت النون الخفيفة في قراءة الجمهور ألفا اعتبارا بحال الوقف فإنه يوقف عليها بالألف تشبيها لها بالتنوين وقاعدة الكتابة مبنية على حال الوقف والابتداء ومن ذلك قوله: "ومهما تشأ منه فزارة تمنعا" وقوله: "يحسبه الجاهل مالم يعلما" ترجمه: نون خفيفه كوجمهوركى قراءت مين وقف كى حالت كاعتباركرتي موئ الف كساته كومكها كياب، كيونكه اس كے مشاب به تنوين مونےكى وجه سے اس پر الف كساته

وقف کیا جاتا ہے۔ پس کتابت (کھنے) کا قاعدہ وقف اور ابتدا کی حالت پر مبنی ہے، اور اسی (قاعدے کے مطابق ترتیب دیئے گئے کلاموں) میں سے پیر ا قوال بين: "ومهما تشأمنه فزارة <u>تمنعا</u>" اور "يحسبه الجاهل مالم يعلما" -(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، جلدنمبر 15، صفحه نمبر 409، مطبوعه: دار الكتب العلمية بيروت)

نزول قر آن سے پہلے قریش میں رسم الخط اور لغت کی تعلیم شروع ہو جانے کے متعلق، شیخ مجمہ عبد العظیم زر قانی (المتوفی:1367ھ)نے كها:" معروف أن الأمة العربية كانت موسومة بالأمية مشهورة بها لا تدري ما الكتابة ولا الخط. وجاء القرآن يتحدث عن أسيتها هذه فقال: ﴿ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللِّهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴾ ولن يشذعن هذه القاعدة إلا أفراد قلائل في قريش تعلموا الخطودرسوه قبيل الإسلام و كأن ذلك كان إرهاصامن الله وتمهيدا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير دين الإسلام وتسجيل الوحى المنزل عليه بالقرآن لأن الكتابة أدعى إلى حفظ التنزيل وضبطه وأبعد عن ضياعه ونسيانه" ترجمه: بيربات معروف ہے كه عرب قوم كو"أميت" (لكنے پڑھنے سے لاعلمی) سے موسوم کیا گیا تھا کہ وہ نہ لکھائی جانتی تھی اور نہ ہی خطاطی ۔ قرآن مجید نے ان لو گوں کی اس اُمیت کے بارے میں کلام کیا اور فرمایا: (ترجمہ کنزالعرفان) "وہی ہے جس نے اَن پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجاجو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرما تاہے اور انہیں یاک کر تا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کاعلم عطافر ماتا ہے اور بیثک وہ اس سے پہلے ضر ور کھلی گمر اہی میں تھے۔" تاہم، اس قاعدے سے قریش کے چند گئے جنے افراد مشٹیٰ تھے جنہوں نے اسلام سے قبل رسم الخط سیمصااور اس کی تعلیم حاصل کی، گویا کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ایک ارہاص (پیش خیمہ) تھااور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دینِ اسلام کے قیام کے لیے تمہید تھی،اور (اس کامقصدیہ تھا کہ) وحی جو قر آن کی صورت میں نبی یاک مُٹَاتِلْیَمْ پرنازل ہونی تھی، اسے لکھ کر محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ کتابت (لکھ لینا) وحی کی حفاظت اور اس کے ضبط (تدوین) کازیادہ موجب ہے اوراس سے وحی کاضائع ہو جانا یا بھول جانا بعید ہو جائے گا۔

(مناهل العرفان في علوم القرآن، جلد نمبر 1، صفحه نمبر 361، مطبوعه: مطبعة عيسى البابي الحلبي)

کاتب وحی کانہایت ذہین و فطین ہونا بیان کرتے ہوئے، علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر (المتوفی: 463ھ)الاستیعاب میں الكهة بين: "وكان زيديكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى وغيره، وكانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بالسريانية ، فأمرزيدا فتعلمها في بضعة عشريوما ، وكتب بعده لأبي بكروعمر "ترجمه: حضرت زير بن ثابت رضى الله عنه ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے وحی اور دیگر (خطو کتابت) لکھا کرتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سریانی زبان میں خطوط آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا (کہ وہ سریانی زبان سکھ لیس)، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے چند دنوں · (تقریباً 17 دنوں) میں ہی بیرزبان سکھ لی۔ آپ رضی اللہ عنہ بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہماکے لیے بھی خط و کتابت کیا کرتے

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب، جلدنمبر 3، صفحه نمبر 96، مطبوعه: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية مصر)

نظر حقیقت سے دیکھا جائے تووہ حضرات جنہوں نے نحو وغیر ہ علوم عربیہ کی بنیاد رکھی،ان میں کاتب وحی، خلیفۂ جہارم، حضرت علی کرم الله وجهه الكريم كااور آپ كے شاگر د كاذكر كيا جاتا ہے، چنانچه امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي (المتوفى: 911هـ)الاقتراح في أصول النحو مين لكهة بين: "اشتهرأن أول من وضع النحوعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الأسود. قال الفخر الرازي في كتابه (المحرر في النحو): "رسم على رضي الله عنه لأبي الأسود باب إن وباب الإضافة وباب الإمالة ثم صنف أبو الأسود باب العطف وباب النعت ثم صنف باب التعجب وباب الاستفهام. وتطابقت الروايات على أن أول من وضع النحو أبو الأسود وأنه أخذه أو لا عن على " ترجمه: مشهور م كه سب سے پہلے جنهوں نے علم نحو وضع كياوه حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه شے، جنهوں نے اسے ابوالاسود كو سكھايا۔ امام فخر الرازى نے اپنى كتاب البحن دفى النحو مين فرمايا: حضرت على رضى الله عنه نے ابوالاسود كے ليے "باب الإضافة" اور "باب الإضافة" اور "باب الإحالة" تحرير كيا، پھر ابو الاسود نے "باب العطف" اور "باب النعت" كى تصنيف كى، اور بعد مين انهوں نے "باب التعجب" اور "باب الاستفهام" بھى ترتيب ديا۔ تمام روايات اس بات پر متفق بين كه نحو كے اصول سب سے پہلے ابو الاسود نے وضع كيے اور انهوں نے بيد حضرت على رضى الله عنه سے سيكھے شے۔

(الاقترا-فيأصول النحن صفحه نمبر 158 ، مطبوعه: دار البيروتي دمشق)

رسول کریم مَنَّاتَیْمِ کاوتی کی املا کروانا اور کھوانے کے بعد اسے چیک کرنا روایت کرتے ہوئے، علامہ ابو قاسم سلیمان بن احمد طبر انی (المتوفی: 360ھ) معجم کبیر میں نقل کرتے ہیں: "زید بن ثابت قال: کنت اُکتب الوحی عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، وکان یشتد نفسه ویعرق عرقا شدید امثل الجمان، ثم یسری عنه، فاکتب و هویملی علی، فما أفرغ حتی یثقل، فإذا فرغت قال: "اقرأ" فاقرأه، فإن کان فیه سقط أقامه" ترجمہ: سیرنازیر بن ثابت رضی الله تعالی فرماتے ہیں: میں رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ہاں وحی کی کتابت کیا کر تاتھا، وہ آپ پر بہت سخت ہوتی، اور آپ کو مثل موتی شدید پسینہ آجاتا۔ پھر جب وہ حالت زاکل ہوتی، تو آپ مَنَّ فَر مُح الله کی کا بنت کر الله بنت ہوتا تو تکی کہ آپ مَنَّ الله علیہ وقات گرال بار ہو جاتی۔ پھر جب میں (کھنے سے) فارغ ہو جاتا تو آپ مَنَّ الله کی حالت گرال بار ہو جاتی۔ پھر جب میں (کھنے سے) فارغ ہو جاتا تو آپ مَنَّ الله کی الله کرواتے اور میں (اسے) کھتار ہتا۔ پس میں (ابھی) فارغ نہ ہوتا تھی کہ آپ مَنَّ الله کی الله کی الله کرواتے اور میں (اسے) کھتار ہتا۔ پس میں پڑھتا، اور اگراس میں کھی کی ہوتی تو آپ مَنَّ الله کی الله کیدر للطبر الله بار ہوجاتی۔ پر موت و تو میں پڑھتا، اور اگراس میں کھی کی ہوتی تو آپ مَنَّ الله کیدر للطبر انی، جلد نمبر کہ و مفحه نمبر 142م مطبوعه: مکتبة این تعیمة القاهرة) (المعجم الکبیر للطبر انی، جلد نمبر 75 و مفحه نمبر 142م مطبوعه: مکتبة این تعیمة القاهرة)

**اضافی نکتہ:** بچشم کشااگر مذکورہ بالا حدیث پاک اور اس کی مثل دیگر احادیث جو کتب حدیث میں مر وی ہیں اور ان کی شر وح کا مطالعہ کیا ہو تا توضر ور وحی کے وقت پیارے آقاصَاً النَّیِظِّم کی حالت کے متعلق بھی پیۃ ہو تا،اس شدت کے عالم میں کتابت کاسوال کیونکر آئے گا؟ خیر!۔

نبی پاک مَگُونِیْمُ کاخودخوش خطی کی تلقین فرماناروایت کرتے ہوئے، علامہ ابوعباس جعفر بن محمد نسفی (المتوفی: 432ھ) فضائل ق آن میں کھتے ہیں: "قال معاویة رحمه الله: کنت أکتب بین یدي رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال: یا معاویة ألق الدواة و حرف القلم وانصب الباء و فرق السین، ولا تعور المیم و حسن الله و مد الرحمن و جود الرحیم" ترجمہ: حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه نے فرمایا: میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں کتابت کیا کرتاتھا، تو آپ مَگُونُونِ نے فرمایا: اے معاویہ! دوات کی سیابی درست رکھو، قلم کو فرمایا: میں رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں کتابت کیا کرتاتھا، تو آپ مَگُونُونِ نے فرمایا: اے معاویہ! دوات کی سیابی درست رکھو، قلم الرحمن و دراز کرکے لکھو، اور الدرجیم کوعمد گی سے لکھو۔

(فضائل القرآن للمستغفري ، جلد نمبر 1 ، صفحه نمبر 436 ، مطبوعه : دار ابن حزم )

علامه نور الدين ملاعلى قارى (التوفى: 1014هـ) شرح الشفامين لكھتے ہيں:" وهذا أي مها ذكر مها شهد بأن مها أوتيه من المعارف معرفة حروف الخط" ترجمه:اور بير لين جوروايت (اوپر) ذكركى گئ ہے، بيراس بات پر شاہد ہے كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كوجو معارف عطاكيے گئے،ان ميں مخطوط حروف (حروف كى بناوٹ وغيره)كى معرفت بھى شامل تھى۔ (شرح الشفا، جلدنمبر 1، صفحه نمبر 728 ، مطبوعه: دار الكتب العلمية ، بيروت)

قر آن کریم کالغت قریش پر اور ایک مصحف پر جمع کرنا نقل کرتے ہوئے، علامہ ابو قاسم محمد بن احمد ابن جزی غرناطی (المتوفی: 741ھ) تفسيرابن جزى ميل لكستين" فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضى الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان، وأمر زيد بن ثابت فجمعه، وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاصى بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضى الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار وأمربما سواها أن تخرق أو تحرق فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف, وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف" ترجمه: پس سيرنا حذيفه بن يمان رضى الله عنه نے امير المؤمنين سيرناعثان بن عفان رضى الله عنه كو لو گول کے در میان اختلاف ہو جانے کے خوف کی وجہ سے مشورہ دیا کہ انہیں ایک مصحف پر جمع کیا جائے، تو اس کام کے لیے سید ناعثان رضی اللّٰہ عنہ آمادہ ہو گئے اور آپنے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیااور ان کے ساتھ قریش کے تین افراد:عبد اللہ بن زبیر بن عوام،عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، اور سعید بن عاص بن امیہ کو شامل کیا۔ اور ان سے کہا کہ اگر تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تواسے لغت قریش میں لکھنا۔ ان حضرات نے ام المؤمنین سید تناحفصہ رضی الله تعالیٰ عنہا کے پاس موجو د مصحف کو اس جمعِ اخیر کے لیے امام بنایا۔ امیر المؤمنین سید نا عثمان رضی اللہ عنہ خود ان کی نگر انی کرتے رہے اور اس کام میں ان کے ساتھ (عملاً) شریک رہے۔ پس جب مصحف مکمل ہو گیا، توسید ناعثمان رضی الله عنه نے اس سے کئی نسخے تیار کیے اور انہیں مختلف شہر وں میں بھیجا، جبکہ اس کے علاوہ تمام نسخوں کو تلف کر دینے کا حکم دیا۔ (مصحف میں) سور توں کی موجو دہ ترتیب سیدناعثان بن عفان، زید بن ثابت رضی الله عنهمااور ان کے ساتھ لکھنے والوں کاعمل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ موجو دہ ہیئت وترتیب فعل رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ہی سے ہے، (اگرچہ) یہ قول ضعیف ہے۔

(التسهيل لعلوم التنزيل)، جلدنمبر أي صفحه نمبر 13، مطبوعه: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت)

مصحف عثانی پر نقطوں اور اعراب کے نہ ہونے اور اس کی شروعات کرنے والے کے متعلق، علامہ مجیر الدین مقد سی حنبلی (المتوفی: 927ھ) فتح الرحمن میں لکھتے ہیں: "قد تقدم أن المصاحف العثمانية کانت مجردة من النقط والشکل، فلم يکن فيها إعراب، وسبب ترک الإعراب فيها والله أعلم: استغناؤهم عنه؛ فإن القوم کانوا عربالا يعرفون اللحن، ولم يکن في زمنهم نحو. وأول من وضع النحو، وجعل الإعراب في المصاحف: أبو الأسود الدؤلي التابعي البصري "ترجمہ: يہ پہلے بيان کيا جاچکا ہے کہ مصاحف عثانی نقطے اور تشکیل سے بالکل خالی تھے، ان میں کوئی اعراب نہیں تھا۔ اور اعراب کو چھوڑنے کی وجہ، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہوگی کہ وہ لوگ اس سمتغنی تھے کيونکہ وہ قوم (خالص) عرب تھے، جنہیں کن کی معرفت نہ تھی، اور ان کے زمانے میں علم نحو نہیں تھا۔ اور نحو کی بنیادر کھنے والے اور مصاحف میں اعراب ثامل کرنے والے پہلے شخص ابو الاسود دؤلی، تابعی بصری تھے۔

(فتح الرحمن في تفسير القرآن, جلد نمبر 1, صفحه نمبر 20, مطبوعه: دار النوادر)

غیر منقوط قرآن کریم پر ابتدائی نقطہ بندی کے متعلق علامہ ابو محمد عبد الحق ابن عطیہ اندلسی (المتوفی:542ھ) المدی الوجیز میں لکھتے ہیں: "وأسند الزبیدي في کتاب الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي وذكر أيضا أن ابن سيرين کان له مصحف نقطه له یحیی بن یعمر" ترجمه: اور علامه زبیدی نے کتاب الطبقات میں شخ مبر دکے حوالے سے لکھا کہ سب سے پہلے مصحف کی نقطہ بندی ابوالاً سود الدؤلی نے کی۔ نیزیہ بھی ذکر کیا کہ علامہ ابن سیرین کے پاس ایک منقوط مصحف تھا، جسے بیچیٰ بن بیمر نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔

(تفسيرابن عطية المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، جلدنمبر 1 ، صفحه نمبر 50 ، مطبوعه: دار الكتب العلمية بيروت )

قر آن کریم کارسم الخط توقیفی وساعی ہے؛اللہ پاک کے نازل کر دہ کلام کے موافق اور نبی پاک مَنَّا لِلْنَیْلَمُ کی رہنمائی کے مطابق ہے، چنانچہ شیخ محمد عبر العظيم زر قاني (التوفي: 1367هـ) نے لکھا: " أنه توقیفي لا تجوز مخالفته. وذلک مذهب الجمهور. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحى وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم وأقرهم الرسول على كتابتهم ومضى عهده صلى الله عليه وسلم والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل. بل وردأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الدستور لكتاب الوحى في رسم القرآن وكتابته. ومن ذلك قوله لمعاوية وهو من كتبة الوحى: "ألق الدواة وحرف القلم وأنصبالباءوفرق السين ولاتعور الميم وحسن الله ومدالرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسري فإنه أذكر لك." ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف ثم حذا حذوه عثمان في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الكتبة وأقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل أبي بكر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم ... وملخص هذا الدليل أن رسم المصاحف العثمانية ظفر بأمور كل واحد منها يجعله جديرا بالتقدير ووجوب الاتباع. تلك الأمور هي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأمره بدستوره. وإجماع الصحابة وكانو اأكثر من اثني عشر ألف صحابي عليه ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين. وأنت خبير بأن اتباع الرسول واجب فيما أمر به أو أقر عليه ... وانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المصحف دليل على أنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها" ترجمه: رسم قرآني توقيفي ہے، جس كي مخالفت جائز نہیں، یہی جمہور کامذہب ہے۔جمہور کااستدلال اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کاتبین کا گروہ تھاجو وحی لکھتے تھے۔ ان کا تبین نے قرآن کو اسی (موجودہ) رسم میں تحریر کیا اور نبی پاک مَنْاتُنَائِم انے ان کے اس رسم الخط کی توثیق فرمائی۔ آپ مَنَالْتَائِم کے دور میں قر آن اسی کتابت میں رہا، نہ تواس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہی کوئی تغیر آیا، بلکہ یہ بھی منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قر آن مجید کی تحریراور رسم قرآنی کے اصول وضع فرمائے، جیسے کہ آپ مَنْکَلِیْمَ اِنْ کاتب وحی سیدناامیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "دوات کی سیاہی درست رکھو، قلم کو (پھے) ٹیڑھاکرو، باء کو قائم (لمبا) ککھو، سین (کے دندانوں) کو جدار کھو، میم کواندھانہ کرو، اسم جلالت لفظ الله کوخوبصورت ککھو، لفظ المدحین کو دراز کر کے ککھو، اور المدحیہ کو عمر گی سے ککھو، اور اپنا قلم اپنے بائیں کان پر رکھو، پیہ شہمیں زیادہ یاد کروانے والا ہے۔" پھر سیرناابو بکر رضی اللہ عنہ آئے توانہیں نے بھی اسی رسم کے ساتھ صحائف میں قر آن لکھا، پھر حضرت عثان رضی اللہ عنہ اینے دور خلافت میں انہی کے نقش قدم پر چلے، پس ان صحیفوں کو اسی رسم الخط کے ساتھ مصاحف میں نقل کروایا۔ (بلاشبہ) صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہماکے اس کام کی توثیق کی۔اس کے بعد بیر معاملہ تابعین اور تنع تابعین تک پہنچا،اور ان میں ہے کسی نے بھی اس رسم میں اختلاف نہیں کیا۔... اس دلیل کاخلاصہ بیہ ہے کہ مصاحف عثانی کارسم الخط ایسے امور پر مبنی ہے جن میں سے ہر ایک اسے قدر ومنزلت کا

حامل بناتے ہیں اور اس کی پیروی واجب قرار دیتے ہیں؛ وہ اموریہ ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توثیق کرنا اور آپ مَنَّا لَیْمِ کا اسی دستور کے مطابق تھم فرمانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اجماع، جو کہ بارہ ہزارسے زیادہ تھے، اور پھر اس پر تابعین اور ائمہ مجہدین کے زمانے ہی میں امت کا اجماع ہو جانا۔ نیز آپ جانے ہیں کہ نبی پاک مُنَّا لَیْمُ کی پیروی واجب ہے، ان تمام امور میں جن کا آپ مُنَّالِیْمُ کی نیزوی واجب ہے، ان تمام امور میں جن کا آپ مُنَّالِیْمُ نے عَلَم فرمایا، یا جن کی آپ مُنَّالِیْمُ کی نیزوی واجب ہے، ان تمام امور میں جن کا آپ مُنَّالِیْمُ نے مَنْ فرمایا، یا جن کی آپ مُنَّالِیْمُ کی طرف عدول کرنا جائز نوشی فرمائی۔ ... رسم قرآنی کے متعلق ان مصطلحات پر اجماع کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے کسی اور رسم کی طرف عدول کرنا جائز نہیں ہے۔

(مناهل العرفان في علوم القرآن، جلد نمبر 1, صفحه نمبر 377-378، مطبوعه: مطبعة عيسى البابي الحلبي)

علامه ابو عبدالله بدر الدين محمد بن عبد الله زركش (المتوفى: 794هـ) البرهان مين لكهة بين: "وقال الإسام أحمد رحمه الله تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك" ترجمه: اور امام احمد رحمة الله عليه نے فرمايا: مصحف عثمان كى ناء، واو، الف، ياد يكر حروف مين مخالفت كرناحرام ہے۔

(البرهان في علوم القرآن، جلدنمبر 1، صفحه نمبر 379، مطبوعه: دار المعرفة، بيروت)

قر آن مجید جو موجو دہ ہاتھوں میں ہے اس کا ہر اعر اب ہر حرکت ہر حرف منزل من اللہ کے عین مطابق ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ چنانچہ شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی (المتوفی: 1421ھ) اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں: "یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید پر اعراب حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگاہے، اعراب سے مراد زیر، زبر، پیش کے نشانات ہیں۔ یہ اعراب منزل من اللہ کے مطابق ہے۔ یعنی جہاں قرآن میں زبر نازل ہوا تھاز برکی علامت لگائی،اور جہاں زیر نازل ہوا تھاوہاں زیر کی علامت لگائی گئی ہے۔اسی طرح بقیہ علامات بھی، یعنی جواعر اب منزل من اللّٰہ تھااس کا وہاں نشان لگادیا ہے جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بتواتر منقول تھااس کے مطابق ، ایسانہیں ہواہے کہ بتواتر منقول اعراب کے خلاف کوئی اعراب لگایا گیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد ہی سے قرآن مجید کا حفظ کرنارائج ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین میں ہز اروں قر آن مجید کے حافظ موجود تھے۔ حجاج کے زمانے میں بکثرت صحابہ کرام بھی زندہ تھے۔اگر اعر اب کانشان لگانے میں کوئی غلطی ہوتی تو صحابہ کرام اور تابعین عظام اس کو تبھی بر داشت نہیں کر سکتے تھے۔ حجاج ظالم جفاکار تھا،اس پر بہتیرے الزام ہیں۔ مگر کسی نے یہ الزام نہیں لگا یا کہ قر آن مجید کے اعراب میں ردوبدل کر دیا۔ سب نے یہ تسلیم کیا کہ یہ اعراب منزل من اللہ کے مطابق ہے۔علاوہ ازیں ائمہ قرا و ائمہ تفاسیر نے ا پنی کتابوں میں ان اعرابوں کو جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر منقول ہے تحریر فرمایا۔ کل اعراب کے نشانات اس کے مطابق ہیں۔ قر آن مجید کی مکمل حفاظت کاوعدہ اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس میں کسی بھی قشم کی ادنی سی تبدیلی شرعاً محال ہے، ارشاد ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَوَّلْنَا الذِّ كُنَ وَإِنَّا لَهُ لَلِفِفُونَ ﴾ ہم نے قرآن نازل فرمایا ہم اس کے محافظ ہیں۔جو شخص یہ کہتاہے کہ قرآن کاموجودہ اعراب منزل من اللہ کے خلاف ہے۔ اگر جیراس کابیہ قول کسی ایک آیت ہی کے بارے میں ہووہ کا فر مرتدہے۔ اس لیے کہ وہ قر آن منزل من الله کا منکرہے اور جو قر آن نہیں، اسے قر آن مانتا ہے۔ یعنی مثلاً آیۃ تطہیر کاجو اعر اب ہے بلاشبہ یہی قر آن ہے۔ اس کا بیہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے قر آن نہیں۔ اور اس کے خلاف کو قر آن بتا تاہے حالاں کہ وہ قر آن نہیں۔اور جو شخص قر آن کی آیت توبڑی چیز ہے اگر ایک لفظ کو کھے کہ بیہ قر آن نہیں وہ کافر ہے۔ یوں ہی جو قرآن نہیں اسے قرآن بتائے وہ بھی کا فرہے۔"

. (فتاوی شارح ببخاری، جلد نمبر 1، صفحه نمبر 627، مطبوعه: دائرة البر کات گهوسی) شیخ الاسلام وا کمسلمین مجد د اعظم امام اہل سنت امام احمد رضاخان (التوفی: 1340 ھ) فتاوی د ضوید میں لکھتے ہیں: "جو شخص قر آن مجید میں زیادت یا نقص یا تبدیل کسی طرح کے تصرفِ بشری کا دخل مانے یا اُسے محتمل جانے ، بالا جماع کا فرمر تدہے کہ صراحةً قر آن عظیم کی تکذیب کررہاہے۔"

(فتاوى رضويه, جلدنمبر14, صفحه نمبر 260, مطبوعه: رضافاؤن ليشن لامور)

قرآن کریم کی عیب جوئی کفر ہے، چنانچہ علامہ فرید الدین عالم بن العلاء الهندی (المتوفی: 786ھ) فتاوی تاتار خانیہ میں لکھتے ہیں:"إذا أنكر آیة من القرآن، أو سخر بآیة من القرآن، وفي الخزانة: أو عاب فقد كفر "ترجمہ: اگر کسی نے قرآن کی کسی آیت كا انكار کیا، یا قرآن کی کسی آیت یا فظ کو) عیب لگایا، تووه كافر ہوگیا۔

(الفتاوى التاتارخانية, كتاب احكام المرتدين, جلدنمبر7, صفحه نمبر 315, مطبوعه: مكتبة رشيدية)

امام اہل سنت امام احمد رضاخان (المتوفی:1340ھ)فتاوی دضویہ میں لکھتے ہیں:" قر آن عظیم کو عیب لگانا کفرہے۔" (فتاوی دضویہ,جلدنمبر21,صفحه نمبر286,مطبوعه: دضافاؤنڈییشن لاہور)

صدر الشریعه مفتی امجد علی اعظمی (المتوفی:1367ھ)بھار شہیعت میں لکھتے ہیں:"قر آن کی کسی آیت کو عیب لگانایااس کی توہین کرنایا اس کے ساتھ مسخرہ بن (ہنی مذاق) کرنا کفرہے۔"

(بهارشريعت، جلدنمبر1، حصه نمبر1، صفحه نمبر187، مطبوعه: مكتبة المدينه كراچي)

قر آن کریم کے ہر طرح کے ٹیڑھ پن خواہ وہ عبارت کا ہو یا معنی کا، اس سے پاک ہونے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے: ﴿ ٱلْحَمُنُ لِلّٰهِ الَّذِي ٓ ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوَجًا ﴾ ترجمہ کنزالعرفان: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔

(پارەنمبر 15, سورة الكهن 18, آيت نمبر 1

شیخ شہاب الدین محمود بن عبد اللہ آلوی (المتوفی: 1270ھ) دوح البعان میں مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں: "وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَي للكتابِ عِوَجاً أَي شيئا من العوج باختلال اللفظ من جهة الإعراب و مخالفة الفصاحة و تناقض المعنی و كونه مشتملا على ماليس بحق " ترجمہ: اور اللہ پاک نے اس كتاب (قرآن كريم) میں كوئی ٹیڑھ (كی) نہیں ركھی، یعنی كسی قسم كی كوئی كجی نہیں: نہ اعراب كو ماليس بحق " ترجمہ: اور اللہ پاک نے اس كتاب (قرآن كريم) میں كوئی تضادہ ، اور نہ ہی ہے كتاب كسى اليس چيز پر مشتمل ہے جو حق نہ ہو۔ حوالے سے لفظی خلل ، نہ فصاحت كی مخالفت اور نہ ہی اس كے معانی میں كوئی تضادہ ہے ، اور نہ ہی ہے كتاب كسى اليس چيز پر مشتمل ہے جو حق نہ ہو۔ (وح المعانی في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی ، جلد نمبر 8 ، صفحه نمبر 192 ، مطبوعه: دار الكتب العلمية بيروت)

حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمى (المتوفى: 1391 هـ) نود العدفان مين لكھتے ہيں: "نه تواس قر آن كى عبارت ميں خرابی ہے، نه معانی ميں اختلاف، نه خبريں جھوٹی ہيں، نه مضامين ميں تناقض۔"

(تفسيرنورالعرفان، صفحه نمبر 468، مطبوعه: فريدبک ڈپولمڈيد دہلي)

"أمى" كے معنى بيان كرتے ہوئ، قاضى ثناء الله بإنى پتى مظهرى (المتوفى:1225هـ) تفسير مظهرى ميں لكھتے ہيں: "الْأُمتِيَّ يعنى محمدا صلى الله عليه واله وسلم منسوب الى الام يعنى هو على ما ولدته امه لم يكتب ولم يقرأ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اناامة امية لانكتب ولا نحسب الحديث متفق عليه عن ابن عمر وصفه الله به تنبيها على ان كمال علمه مع حاله أحد معجزاته وقيل منسوب الى الامة لكثرة أمته عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انااكثر الأنبياء تبعايوم القيامة وانا أول من يقرع باب الجنة رواه مسلم أصله أمتى فسقطت التاء في النسبة كما في المكي والمدني وقيل هو

علامہ نور الدین ملاعلی قاری (التوفی: 1014ه) شرح الشفا میں کھے ہیں: "ولا یخفی أن فی قولہ وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ أَي من قبل نزول القرآن وحصول النبوة والرسالة إشارة إلی أنه كان ممنوعا من القراءة والكتابة وهو لا ينافي أن يعطيهما الله تعالى له بعد تحقق رسالته زيادة في الكرامة " ترجمہ: يہ بات مخفی نہیں كہ اللہ تعالى كے فرمان "وَ مَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ" (ترجمہ: اور اس سے پہلے تم كوئى تتاب نہ پڑھتے تھے)، میں اس بات كی طرف اثارہ ہے كہ رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم كو نبوت اور رسالت كے حصول سے پہلے پہلے تم كوئى تتاب نہ پڑھتے تھے)، میں اس بات كی طرف اثارہ ہے كہ اللہ تعالى نے شخص رسالت كے بعد آپ مَا الله علمت وكر امت ميں اضافہ كرنے كے ليے آپ مَا الله علم عوافر مایا۔

(شرح الشفا، جلدنمبر 1، صفحه نمبر 731، مطبوعه: دار الكتب العلمية ، بيروت)

 (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح, جلدنمبر7, صفحه نمبر 124, مطبوعه: دار النوادر, دمشق)

ماسوائے وہ باتیں جو نبی پاک سَگَانُیْمِ کے خصائص سے ہیں، تمام امور میں یعنی ہر حالت میں آقا کریم سَگَانُیْمِ کی پیروی کرنی چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي دَسُوُلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ترجمہ كنز العرفان: بے شک تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔

(پارەنمبر21,سورةالاحزاب33,آيتنمبر21

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی (المتونی: 671ھ) تفسید ق طبی میں کھتے ہیں: "الأسوة: القدوة. والأسوة ما يتأسى به، أي يتعزى به. فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله "ترجمه: "أُسوة" كامطلب قدوه (نمونه) ہے۔ اُسوة وہ شے ہوتی ہے كہ جس كے نقش قدم پر چلاجاتا ہے یعنی اس سے تسلی حاصل كی جاتی ہے۔ چنانچہ اس ذات كے تمام افعال میں اس كی پیروی كی جاتی ہے اور تمام حالات میں اس سے تسلی وصبر حاصل كياجاتا ہے۔

(الجامع لأحكام القرآن، جلدنمبر14، صفحه نمبر 155، مطبوعه: دار الكتب المصرية القاهرة)

علامه سيراحمر بن محمد طحطاوی حفی (المتوفی: 1231هـ) لكھتے ہيں: "والسنة نوعان سنة هدى كالأذان والإقامة وتركها يوجب الإساءة وسنة زائدة وتركها لا يوجبها كسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قعوده وقيامه ولبسه وأكله وشربه و نحو ذلك كما في السراج ولكن الأولى فعلها لقوله تعالى: "لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ" [الأحزاب: 21] "ترجمه: سنت كى دوقتميں في السراج ولكن الأولى فعلها لقوله تعالى: "لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ" [الأحزاب: 21] "ترجمه: سنت كى دوقتميں ہيں: ايك سنت بدى؛ جيسے اذان اور اقامت، جس كا چھوڑنا اساءت كاموجب ہوتا ہے، اور دوسرى سنت زائده ؛ جس كا چھوڑنا موجب اساءت نہيں ہوتا، جيسے نبی صلى الله عليه وسلم كا بيٹھنے، كھڑے ہوئے، لباس پہنے، كھانے اور پينے ميں اور اس طرح كے ديگر اعمال ميں انداز اور طريقه حيا كه السراج ميں (فرمايا) ہے۔ ليكن بهتر يہى ہے كہ انہيں اپنايا جائے، كيونكہ الله تعالى نے فرمايا: " بے شك تمهارے لئے الله كے رسول ميں بهترين نمونه موجود ہے۔"

(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح, صفحه نمبر 194, مطبوعه: دار الكتب العلمية, بيروت)

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی (المتوفی: 1391ھ) تفسید نور العرفان میں لکھتے ہیں: "معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس می**ں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔** …معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جوان کے نقش قدم پر ہواگر ہمارا جینامر نا، سونا، جاگنا حضور (مَنْ اللَّیْمِیُّمُ) کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں۔"

(تفسيرنورالعرفان، صفحه نمبر 671، مطبوعه: فريدبک (دولم ليد دله لي)

شخ الحدیث والتفسیر علامہ ابوصالے مفتی محمہ قاسم عطاری صاحب لکھتے ہیں: " یہ آیت مبار کہ اگر چہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے اور اس موقع کے علاوہ بھی سیّد المرسَلین عَلَیْ اَلَّهُ کُل سیر تِ طبیبہ کے ان تمام اُمور میں پیروی کا حکم ہے جو آپ کی خصوصیت نہیں ہیں۔ … یا در ہے کہ عبادات، معاملات، اَخلاقیات، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے میں اور نعتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنے میں، الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے تاجد ار رسالت مُلَّا اللَّهُ کُل مبارک زندگی اور سیر ت میں ایک کامل نمونہ موجو دہے، لہذا ہر ایک کو اور بطورِ خاص مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اَقوال میں ، اَفعالِ میں ، اَفلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں سیّد المرسَلین عَلَیْ اَلَیْ کُلُم کی بیروی کریں۔ "
سیر ت پر عمل پیر اہوں اور اپنی زندگی کے تمام معمولات میں سیّد العالمین عَلَیْ اَلْیُکُمْ کی پیروی کریں۔ "

(تفسيرصراط الجنان، جلدنمبر7، صفحه نمبر585-588، مطبوعه: مكتبة المدينه كراچي)

صدیث پاک کے مطابق جیسا گناہ ہوتا ہے، اس کی توبہ بھی ولی ہی کرنی ہوتی ہے، پوشیرہ گناہ کی توبہ پوشیرہ اور اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابو قاسم سلیمان بن احمد طبر انی (المتوفی: 360ھ) معجم کبید میں نقل کرتے ہیں: "عن معاذ قال: قلت: یا رسول الله، أوصني، فقال: علیک بتقوی الله ما استطعت، واذکر الله عند کل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث لله فیہ توبة: السر بالسس والعلانیة بالعلانیة "ترجمہ: حضرت معاذرضی الله عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله (سَّنَ الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: این استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو، ہر پھر اور درخت ک پاس الله پاک کاذکر کرو، جب تم سے کوئی برائی ہو تو اللہ پاک سے توبہ کرو، پوشیرہ گناہ کی پوشیرہ توبہ اور اعلانیہ توبہ کرو۔ (المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 20، مصفحه نمبر 159، مطبوعه مکتبة ابن تیمیة القاهرة)

(فتاوى رضويه, جلدنمبر 21, صفحه نمبر 141-145ملخصا, مطبوعه: رضافاؤ ناليشن, لا هور)

For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

و الله اعلم عزوجل و رسو له اعلم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كتب

ابو محمداحمدرضاقادرىحنفى 20ربيع الاول 1446ه/24ستمبر 2024ء نظر ثانى:

مفتى محمدانس رضا قادري